(1)..... ''میں نبیوں کی تین اقسام ما نتا ہوں۔ایک جوشر یعت والے ہوں۔ دوسرے جوشر یعت تونہیں لاتے لیکن ان کونبوت بلاواسط ملتی ہے۔اور کام وہ پہلی امتوں کا ہی کرتے ہیں۔جیسے سلیمان وز کریااور سیجاعلیهم السلام ۔اور تیسر ہے وہ جونہ شریعت لاتے ہیں اور نہان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے۔لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں۔" (قول فیصل مرز ابشیر الدین محمود انوار العلوم ج2ص 277,276)

التول انتسل انوار العلوم جلدا 744 b

میری طرف منسوب کیا۔اور آگر اس نے آپ سے میربیان نہیں کیاتو آپ مرز ایعقوب بیک صاحب ے اس کا جواب دلوادیں۔ ممکن ہے آپ یہ کمہ کر ٹال دیں کہ خیر مرزا صاحب سے علطی ہو گئی۔ اور مجھ سے بھی سمو ہوگیا۔ لیکن میں بید کہتا ہوں کہ کیا شرافت اس بات کی مقتضی شیں کہ جو غلط الزام واكثر صاحب موصوف تے جھ پر لكا يا تھا- اس كى ترديد بھى اس تلم سے كرتے جس سے انہوں تے حملہ کیا تھا۔ اور اگروہ سے بتے تو میری تحریر پیش کرتے یا اگر خود سنا تھا تو حلف اٹھاتے۔ لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ اس بات کو دیا گئے کہ خود آپ کے سامنے بھی دو داقعہ بیان نہیں کیا ماک آپ بے فائد واپے ٹر کیٹ کے بہت سے صفحات کو اس فیصل شد و سئلہ کی بحث میں سیاہ نہ کرتے۔ خواجه صاحب باربار دلا كل يرزور ديني مي ليكن من يوچمتا بول كه دلا كل كس چيز كانام ب-ایک مخض جو ان لوگول میں ہے ہوائے آپ کو حضرت مسیح موعود کے معتدین میں ہے ایک معتد کے طور پر پیش کر آ ہے۔ ایک بات بیان کر آ ہے اور بیان بی نہیں کر آاس کا اعلان کر آ ہے اور پر تحریم اعلان کر آے لین جب اس سے پوچھاجا آے کہ بیات کس تحریم ہے ایک تقرير من ايهابيان بوُا ب توده نه تحرير پيش كر ما ب اورنه اين ساعت كى طفى شادت ديتا ب-اور اس کے دوست برابراس علط بیانی کو پھیلا رہے ہیں تواب دہ کون ساطریق ہے جس سے فیصلہ ہو سکے؟ آپ ی ان کو تین باتوں میں سے ایک پر مجبور کریں یا تودہ نمیری تحریر پیش کریں یا اپنی ساعت كوطف سے مؤكد كركے (جيسى طف حضرت مسيح موعود نے ترياق القلوب ميں لكسى ہے) شائع کریں یا بیہ اعلان کریں کہ جھے ہے غلطی ہوگئی۔ میں اپنے بیان کو واپس لیتا ہوں۔ اس کے سوااور

میں پربوے زورے اعلان کر ماہوں جیسا کہ پہلے متعدد بار اعلان کر چکاہوں کہ میں مرزا ماحب كوني مانا مول-ليكن نه ايماكه وه نئ شريعت لائ من اور نه ايماكه ان كو آمخضرت التلاقية كاتباع كے بغير نبوت لى ب-اوران معنوں سے آپ كو حقیق ني نبيں مانتا- إل أكر حقیق نی کے یہ معنے ہوں کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو میں کموں گاکہ اگر حقیقی کے مقابلہ میں نعلی یا بناوٹی یا اسمی نی کور کھاجائے تومیں آپ کو حقیق نی مانتا ہوں- بناوٹی نعلی یا اسمی نہیں مانتا- میں نبیوں کی تمن اقسام مانتا ہوں۔ ایک جو شریعت لاتے والے میں دو سرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلاد اسط نبوت ملتى ہے- اور كام دو پہلى امت كائى كرتے ہيں- جيسے سليمان وكريا ، يكي عليم السلام اور ايك

و دجونہ شریعت لاتے ہیں۔ اور نہ ان کو بلاواسلہ نبوت ملتی ہے۔ لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع ہے نبی 📗 دوں کا۔ اگر اس نے آپ کوبید واقعہ بتادیا تھاتو پھر آپ نے اسی جر آت کیوں کی کہ جھوٹے اقوال کو ہوتے ہیں۔اور سوائے آنخضرت اللطائی کے کوئی نی اس شان کا نہیں گذر اکد اس کی اتباع میں ہی انسان نی بن جائے۔ ہندااس متم کی نبوت صرف اس عمل انسان کے اتباع میں بی پائی جاستی متى اس كے پہلی امتوں میں اس كی نظیر نہیں -ادر اس امت میں ہے بھی صرف ميح موعود كواس و فت تک به ورجه عطاموًا ہے۔ اور پہلی امتوں میں اس کی نظیرند ملنے کی بید وجہ نہیں کہ پہلے حقیق نبی آ کتے تھے۔اس کئے ایسے نبی کی کوئی منرورت نہ تھی۔ بلکہ پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی ایسااستاد نہیں ہواجس کی ٹاکردی میں نبوت ال سکے اس لئے پہلے نبیوں کی امت کے لوگ ایک مدیک پہلے ہی کی تربیت کے نیچ ترقی پاتے پاتے رک جاتے تے اور پر اللہ تعالی ان کے دلول پر نظر فرما ماتھااور جن کو اس قابل یا باکہ وہ نبی بن عیس ان کو اپنے نسل سے برحا یا اور براہ راست نبی بنا دیتا لیکن ا مارے آنخضرت التلائق كواللہ تعالى نے ایسے بلند مقام پر كمراكيا اور آپ نے استادى كاانيا اعلى ا ورجه حاصل کرلیاکه آب این شاکردوں کو اس امتحان میں کامیاب کراسکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ا بى ہے جيسے بعض لوگ خود ايم اے ہوتے ہيں ليكن ان كى ليافت الي اعلىٰ نسيں ہوتى كدا يم اے كى ا جماعت کو پڑھا سکیں اور بعض ایم اے ایسے لا نق ہوتے ہیں اور ان کاعلم اور درجہ استادی ایبا بڑھا 🖁 ہوا ہو تاہے کہ وہ ایم اے کی جماعت کو خوب پڑھا سکتے ہیں۔ ای طرح پچھلے نبیوں کی مثال سمجہ لووہ انے اپ ریک میں کال سے بزرگ سے نی سے ۔ لین ان میں سے ایک نے بھی آنخفرت اللطائية كى عظمت كے مقام كونسي پايا-اس لئے ان كے درسہ كا آخرى امتحان نوت نہ تما بلكہ ولایت تھا پر نبوت باواسط موست سے ملی تھی لیکن مارے آنخضرت اللطائي كو ايا درجه استادی ملاکہ آپ کے مدرسہ کو کالج تک پر حادیا کیااور آپ کی شاکر دی میں انسان نبی بھی بن سکتا ہے-اور آگر آپ سے پہلے عبوں میں سے کوئی ایسااستاد کامل ہو جا آتو وی خاتم النبین ہو آکیونکہ جس استاد کی شاکر دی میں نبوت حاصل ہو عتی ہو اس کے بعد نسمی اور استاد کی مفرورت نہ تھی كيونك نبوت كے بعد اور كوئى انعام نہيں۔ اى طرح أكر قر آن كريم سے پہلے كوئى اور كتاب ايى کال ہوتی کہ اس پر چل کرانسان نبی بن سکاتو وہ دنیا کی آخری کتاب ہوتی۔ کیونکہ اس کتاب کے بعد اور تمسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو کتاب نبی بنا سکتی وہ کامل ترین کتاب ہوتی اور كال زين كے بعد اور كى كتاب كى عاجت نہ تھى - پس پہلے بلاواسط فير تشريعى نى اس لئے آتے منے کہ اس وقت تک کوئی نبی خاتم النبین ہونے کے لا کن نہ تھا۔ اور کوئی کتاب خاتم الکتب ہونے

(۲).....'اس جگہ یا در ہے کہ نبوت مختلف نوع پر ہے اور آج تک نبوت تین قسم پر ظاہر ہو چکی ہے۔
نمبر ا: تشریعی نبوت الیبی نبوت کوسیج موعود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے۔ نمبر ۲: وہ نبوت جس کے لئے
تشریعی یا حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ الیبی نبوت حضرت سیج موعود کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔
نمبر ۳: ظلی اور امتی نبی ہے۔ حضور صل ٹھائیا پہر کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند کیا گیا اور ظلی
نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔' (مسئلہ کفرواسلام کی حقیقت 'مرز ابشیراحمدا یم اے ص اس کلمة الفصل ص
نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔' (مسئلہ کفرواسلام کی حقیقت 'مرز ابشیراحمدا یم اے ص اس کلمة الفصل ص
113,112

المغصل جليحا

111

ريديرامنت لمجة

نبرا

نوب بعنی تغیر کا بنی بعدی کومی منی بی بوخاتم البتن کے بی بیکن آب نے عوام الناس کو مشور سے بیائے کے ایک تولوا حاتم النبین ولاتقولوا کا بنی بعدی محروائے تسمیت سلانوں کی کوس معور سے انکوان کی اور شفق نعتنباکدیا متنا انہوں نے اسی مجرم معور کھائی۔

اس مكريد يادرب كراجك بروت تين قسم بإظام موملى ب ادل تشريعى بروت جى كى دومونى مثاليى موسى كى بنوت الدنبوت كلرييس السى بنوت كوسيع موعودات حقیقی نبوت کے ام سے پکا را ہے۔ دو تم دو نبوت س کے اے تشریبی معنی تقیقی ہومرد نیس مکمرن تنام وری ہے کو و با واسط جناب اری تعالی کی طرت سے مے میے عيسى يجنى واود سليمان دور ذكريا عليهم السلام كانبوتين يد وك كوموسام كى شريعت ك بابدية ادرا ن كاشن مرت قررات كاشاعت تعاليكن الم انول في موسى كى اتباع كى د جريد نوت نسيس يا فى كيوكد قرات كى تعليم و وخصوصيات نما فى اورد كانى ك اس درم كى د متى كاربند بون كى وج سے كوئى شخص بوت كا درج إسلے مك ايك عد مك قررات انسان كوجلاتى متى الديمير حبكو الله تعالى نے بوت كا درج و بنا بوتا مقا الوراول بلندكرك بوت مطاكى جاتى يتى ابسى بوت حزت ميع موادكى اصطلاح مرمتقل بنوت ہے تیسری سم بوت کی ظلی بوت ہے جیکے یمنی میں کہ ذتو انسان کوئی نی شریعت اے جس سے تعقینی بن بنا آ ہے جیسے موسی اور نا اسے برا وراست بوت می موجس متقل بى كىلاتا ب مي عينى بكدايك ايك ايك المان كى تباع كى وجس بوت لے سكقم بقدم على نوت ك ديد كم تنجاد تا ب ادخام ب كراسى بوت بى كمام سے پہلے مکن دہتی کیو کر آہے پہلے کوئی دیسا شخص داگذرا متعاجم کی کا مل آباع کی وجسے الله تعالى كى وت سے بوت ل كے اور زان كرم سے يسلے كوئى دي كاب متى جيروب طور کاربند ہونے سے انسان نوت کا درجہ مامسل کرسے ہی وج ہے کرنی کریم ملی العدی پہلے سے پہلے عقیقی اور ستقل بی قر ہوتے سے مخطلی بی کوئی د بواکیو کہ ایسے سلے دنیا یں ك في الل انسان موجود مقادر قرآن سے يسلے كوئى كائل كتاب دستى كراب كى امس

متنل امرحيقيني بولة ل كا درواز وبندي حيااد رطلي بوت كا دروازه كمولاكي بس اب وظلى بى مولم بدوه بوت كى جركو ورسف والابنين كيونكداسكى بوت ابنى ذات يس كيد جرزنسي بكرده عَمِنَ بُوت كاظل مع ذكم منقل بُوت "الديه جومعض لوكون كاخيال مي وظلى إروزى بوت كمنياتهم كى بوت ب يعض ايك نفس كاد صوكاب بس كى كوئى بعى متبعت نيس كي كو على بوت كے لئے و خرددى ہے كم اضان بى كريم صلى كى اتباع يس استعدوق موجا وے ك من وشرم ومن شدى ك درج كو بلسايسى مورث مين ده بى كريم مىلى الدعليد وسلم ك مين كالات كو على مع راكب من الب الداري الركامي كذان وو فول ي وب المارميكا ك بى كريم مسلم كى بنوت كى چا در بى اس برچ مائى جائى تب جاكره ، ظلى بى كمالائيگايش جب اللكاية تقاضلب كردين اصل كى ورى تصوير بهوا وداسى برتام انبيارً كانفاق ب توده نادال يومس موحود كافل بوت كوايك كمشياقهم كى بوت سمعنا ياسكمسنى اتص بوت كراب وه بوش من أو ساود الدام كى فكرك كيوكم أسفا م بنوت كى شان بر مذكيا ب وتام بوقول كى مراعب - ين نيس برسكا كدولول كوكيول معزت مع مودود كا بوت رفتوك تعى بادركيون بفن الك آب كى بوت كوناتص بوت معين ب كيونكتى تويد وكيمستابول كآب انحعرت مسعم كي بروز بوسفى وجدس ظلى نبى يتصاوي كلى بوت كا إي بمت بلدي و فامر بات ب كريك زانول بن جوني بوت مق الح الح الم مزدرى : مقاكدان يس وه تام كمالات رسط جاوي و يى كريم منع يس رسط محير كليرايك بى كو ابنى ستعداد ادر كام كے مطابق كم الات عطام وستر متے كسى كو برت كسى كوكم . كر من موع دكو وتب بوت في جب اس في موت يون يو كام كالات كوما مسل كرايا اور إس فابل بوكي كالى بى كىلائے يس قلى بوت نے سے موعود كے تدم كو يھے تيس با إ بلك آ كے برصايا اوراسقد أعجر ماياك بى كريم بدو بهو كم اكيا اس التست كون الكارك سكت كمين مين مردى من معاكدون في كريم ك تام كما وت عاصل كريس كيدنى بناياجا ، داوي مدين مكية عفرورى نه مقاكر ا كمونى كافطاب تب دياجا تا جب وه آنخفرت صلى المترطيروس لم كمقام كمالات سے بوراحمة الم ليت الديم رئيس تو ياسى كهول كاكر موسى كے لئے بعى يون ورى دي

(۳) ......''انبیاء کیہم السلام دونسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ا: تشریعی نیبر ۲: غیرتشریعی ۔ پھرغیرتشریعی بھی دو فسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ۱: تشریعی کی اتباع سے نبوت کے فسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ا: براہ راست نبوت پانے والے۔ نمبر ۲: نبی تشریعی کی اتباع سے نبوت کے حاصل کرنے والے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلّ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

مباحثہ راولینڈی

جهاء المراج الم

ارا ببیاء علیہ الت الم دوت مے ہونے ہیں۔ ۱۱) تظریعی ۱۱) غبر تشریعی - بھر غبر تشریعی الم خبر تشریعی کے ہونے ہیں۔ ان تظریعی در) غبر تشریعی کی انتہاع میں دوسم کے ہوئے ہیں۔ ۱۱) براہ راست ہوت بیا نے والے (۱۱) نبئ تشریعی کی انتہاع سے نبوت کے ماصل کرنے والے۔

یہ ہر سے بین بی ہیں۔ تشریعی ہوں۔ یا غیر تشریعی ۔ براہ راست ہوں یا غیر تشریعی اتباع سے نیون بیا خیر تشریعی ہوں۔ انجاع سے نیون بی میں حضرت اندس اتباع سے نیون بوت یا نے دانے ہول جنہیں امنی نبی ا ورمجازی نبی سی حضرت اندس نے ذیا اے۔

ختم منة ت كي حقيقت

## ہرنبی کے لئے نئی شریعت کالاناضروری نہیں!

باقی اگر بالفرض (اَور مَیْن به بات پھرصرف فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں) امام شعرانی کا ذاتی خیال یہی تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جونئ شریعت لائے تو بہ خیال کسی طرح درست نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید صرح الفاظ میں فرما تاہے کہ:۔

وَلَقَلُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ (اور پُرفراتا ع) إِنَّا آنزَلْنَا التَّوْزُقَ فِيهَا هُلَّى وَّنُورٌ يَخْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسُلُمُوا لِلَّذِينَ هَا دُوا-

(سورة بقره آیت ۸۸ وسورهٔ ما نده آیت ۵۷)

" یعنی ہم نے مولی پر کتاب نازل کی اور پھرمولی کے بعداس کی اتباع میں پے در پے رسول بھیج ..... اور ہم نے مولی پر توراۃ اُ تاری تھی جس میں بنی اسرائیل کے لئے ہدایت اور نُور تھا اور اسی کی شریعت کو تسلیم کر کے اور اسی کی شریعت کو تسلیم کر کے اور اسی کی ہدایت کے مطابق مولی کے بعد آنے والے نبی یہودی قوم میں دینی مسائل کا فیصلہ کمیا کرتے ہے۔"

یہ ایک بالکل واضح اور صرح آیت ہے جس کے مفہوم کے متعلق کسی شک کی گنجائش نہیں۔
بلکہ قرآن مجید کی بہت ہی دُوسری آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں اور حدیث سے بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مثل حدیث میں آتا ہے کہ دُنیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی گزر ہے ہیں جن میں سے شریعت لانے والے رسول صرف تین سو پندرہ سے (منداحمہ بحوالہ مشکلوة باب بدء انخلق و ذکر الانبیاء و مرقاۃ شرح مشکلوۃ جلد ۵ صفحہ ۱۳۵۲ (اور پھر واقعات کی

## (5) نبوت تین قسم کی ہے، اصولاً تمام انبیاءان تین اقسام میں سے سی ایک قسم سے تعلق رکھنے ہیں ( ختم نبوت کی حقیقت صفحہ 13)

١٣ كاحقيقت

اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں اسرائیلی نبی گو یا باہر سے لائے ہوئے باغبان سے جوحضرت موئی کے باغ کی نگرانی کے لئے مقرر کردیئے گئے وہاں خدا کے فضل ورجت سے سلسله احمد یہ کابی فار نداور آپ ہی کا رُوحانی فرز نداور آپ ہی کا احمد یہ کابی فار فرز نداور آپ ہی کا رُوحانی فرز نداور آپ ہی کا طل تھا۔ اس کے حضرت سے موعود یعنی بانی سلسله احمد یہ میں آٹحضرت صلعم کے ساتھ وہ والیہ فال نظا۔ اس کے حضرت سے جس کی مثال کسی دُوسری جگہ نہیں ملتی۔ اور یقیناً ہر وہ شخص جوایک طرف آپ کی گئت کا مطالعہ کر کے گااور اس کے مقابل پر انجیل میں حضرت موئی کے متعلق حضرت میں گئی۔ مثال کے طور پر حضرت سے موعود کے مندرجہ ذیل اشعار ملا حظہ ہوں کر آٹحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کس وارفت گی کے ساتھ فرماتے ہیں:۔

نام اس کا ہے محمد دلبر مرا یمی ہے لیک از خدائے برتر خیرالور ی یمی ہے وہ ہے اور خیرالور کی یمی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یمی ہے وہ جس نے حق دکھایا وہ ممدلقا یمی ہے قرآن کے گرد گھومُوں کعبہ مرا یمی ہے قرآن کے گرد گھومُوں کعبہ مرا یمی ہے

وہ پیشوا ہماراجس سے ہے نور سارا سب بیاک ہیں ہیمبراک دوسرے سے ہمتر اس سب بیاک ہیں ہم بیمبراک دوسرے سے ہمتر اس اس کا ہی میں ہوا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں سب ہم نے اُس سے پایا شاہد ہے تُوخدایا لیل میں یہی ہے ہر دم تیراضحیفہ چُوموں لیل میں یہی ہے ہر دم تیراضحیفہ چُوموں

## نبؤت كى اقسام كالصطلاحى نام

الغرض نبق ت تین قسم کی ہے، اور گوجیبا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرما تا ہے مختلف نبیوں میں بھی مدارج کا فرق ہوتا ہے۔لیکن اُصولاً تمام نبی ان تینوں قسموں کی نبق ت میں سے بھی مدارج کا فرق ہوتا ہے۔لیکن اُصولاً تمام نبی ان تینوں قسم سے تعلق رکھتے ہیں:۔